فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ وَ

إِسْتَغُفِهُ لَهُمُ اَوْلِاتَنَتَغُفِرُ لَهُمُّ إِنْ تَنْتَغُفِرُ لَهُمُّ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَكَنُ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ ذَا لِكَ يِأَلَّهُمُّ كَغَهُ وَالْإِللهِ وَمَ سُولِهِ \* وَاللهُ لَالِيَهُدِى الْقَوْمَ الْفَيقِيْنَ أَنْ

فداق اڑاتے ہیں' (ا) اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے (۲)
انہی کے لیے در دناک عذا ب ہے۔ (۷۹)
ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی
ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ
ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ
بخشے گا (۱۳) یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس
کے رسول سے کفرکیا ہے (۱۳)
کے رسول سے کفرکیا ہے (۱۹)

(۱) مُطَّوِعِنَ کے معنی ہیں 'صد قات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔"جمد "کے معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کا در کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و غیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پرلیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہو آ'وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا ہو آ'وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قتم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بات کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمودو نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا ہے گا؟ یا اللہ تعالی تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ (صحیح بعدادی۔ تفسیر سودہ توبة مسلم کتاب الزکوٰۃ 'باب اللہ تعالی تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ (صحیح بعدادی۔ تفسیر سودہ توبة مسلم کتاب الزکوٰۃ 'باب الحصل اُجرۃ بتصدق بھا ۔..) یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہز اکرتے اور نداق اڑاتے۔

(۲) یعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزا کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(٣) ستر کاعد د مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے۔ یعنی تو کتنی ہی کثرت ہے ان کے لیے استغفار کرلے 'اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ ہے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

(۳) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں- اگریہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گاتو ایسے کا فروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پہنچا دیتی ہے۔ ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی رائے کی نشان دی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے ﴿ إِنَّاهَدَیْنَهُ السَّمِیْلَ إِمَّاشَا کَوْرًا وَ إِمَّا گَفُورًا ﴾ (المدهر ۳۰) ﴿ وَهَدَیْنَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾ (السلد ۱۰۰) اور ہم نے اس کو (خیرو شرکے ) کے دونوں رہے و کھا دیتے ہیں "

فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهُمُ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ النَّهُ عَلَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَانْفُهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا الآتَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ الشَّكُ حَوَّ الْوُكَانُوا يَفْقَهُونَ ٠٠٠

> فَلْيَضُحَكُوا قَلِيُلاَ قَلْيَكُكُواكَتِيْرًا ۗ جَزَآءً بِمَا كَانُوْايَكُسِٰبُوْنَ ⊕

یکھیے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (ملی اللہ اللہ اللہ اللہ کی جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں (ا) انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا نالبند رکھا اور انہوں نے کمہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو- کمہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے 'کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ (۱)

پس انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ روئیں (۳) بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ (۸۲) پس اگر اللہ تعالی آپ کو ان کی کسی جماعت (۳) کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھریہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہم میرے ساتھ ہم وشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پند کیا تھا (۱) پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی

(۱) یہ ان منافقین کاذکرہ جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی- خلاف کے معنی بیں ' پیچھے یا خلافت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔

(۲) یعنی اگر ان کو یہ علم ہو آکہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقالجے میں ' دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ' تو وہ بھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آ تا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا ۲۰ وال حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے ۲۹ جھے زیادہ ہے اصحبے بعدادی۔ بدء المخلق باب صفة النان الله م احفظنا منها

(٣) قَلِنِلاً اور كَثِيْرًا ياتو مصدريت (يعنى ضِخمًا قَلِنِلاً اور بُكَآءًا كَثِيْرًا ياظرفيت يعنى (زَمَانَا قَلِنِلاً وَزَمَانَا كَثِيْرًا) كى بنياد پر منصوب ہے- اور امركے دونوں صِغ بمعنی خبر ہیں- مطلب سے ہے كہ سے بنسیں گ تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ-

(۴) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہں۔

(۵) یعنی کسی اور جنگ کے لیے 'ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

(۲) یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔للذااب تم اس لا ئق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔ بیٹھے رہو۔ (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (۲) ہیے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بد کار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۳) آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں! اللہ کی چاہت کہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی سزا دے اور یہ این جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ (۸۵)

وَلَاتُصَلِّعَلَ اَحَدِيقِنُهُمُ مِّنَاتَ اَبَدُ اوَّلَا تَقُدُعَلَ قَبْرِةٍ إِنَّهُمُ كَفَرُ وَالِمَالِمِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُونِيقُونَ ٠٠

وَلاَتُتُجُبُكَ اَمُوَالُهُوُ وَاَوْلِاَنُهُوْ (أَنَّمَا يُوِيْدُ اللهُ اَنَّ يُعَدِّبَهُمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُنُهُمُ وَهُوَلِائِهُ فَيْ

(۱) لیعنی اب تمہاری او قات میں ہے کہ تم عور توں ' بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے آکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں بیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

(٣) یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفروفس پر ہو'
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یمال تک آتا ہے کہ
جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے' چنانچہ آپ سی الی اس الی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے' چنانچہ آپ سی الی اس الی کہ کتاب سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا' اپنی قبیص اسے پہنائی اصحیح بحدادی کتاب اللہ اس القمیص و کتاب المحنائز وصحیح مسلم کتاب صفات المنافقین واُحکامهم)

وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُ وَامَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَ نَكَ اولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْ اذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعِدِيْنَ ٠٠

رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْامَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَى قُلُوْرِهِمُ فَهُمُ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞

لِكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ جُهَدُوا يِأْمُوالِهِمُ وَانْفُيْرِهِمُ وَاوُلِإِكَ لَهُوالُحَيْرِتُ وَاوْلَإِكَ هُوُالْمُثْلِحُونَ ﴿

اَعَدَّااللَّهُ لَهُوُجَنَّتٍ تَجَرِّيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِينَ فِيْهَا ذَٰ إِلَى الْفَوْزُ الْعَظِيهُ ﴿

جب کوئی سورت ا تاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آگریہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ (۸۲)

یہ تو خانہ نشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔(۲)

لیکن خود رسول ( مل گلیج اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں' نیمی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور نیمی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں-(۸۸)

ائنی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (۸۹)

جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہو گا'اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔

(۱) یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جلے تراش کر پیچھے رہنا پیند کیا اُولُو الطَّولِ سے مراد ہے صاحب حیثیت' مال دار طبقہ' یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا' کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ فَاعِدِیْنَ سے مراد بعض مجوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوالِفُ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو خَالفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی' پیچھے رہنے والی عور تیں۔

(۲) دلوں پر ممرلگ جانا' یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہو تا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے' اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔

(٣) ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے- انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں- اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے-